

# از: ڈاکٹر محمد شمیم اختر قاسمی

شعبه دینیات، علی گڑھ مسلم بونیورسٹی، علی گڑھ

حضور اکرم صَلَّاللَّیْمِ کے ذرائع علم کیا تھے ؟خاص طور پر مغرب کے نز دیک بیہ مسکلہ ہمیشہ زیر بحث رہا ہے۔اگروحی کو ذریعہ ابلاغ تسلیم کر لیاجائے توسارامسکلہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ محمد صَلَّىٰ عَلَیْهِمْ کو نبی نسلیم نہیں کرناہے ،اس لیے وحی کے ماننے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ بڑی مشکل سے انہیں بشریت کامقام دیا گیاتوعیسائی کلیساکارکن سمجھا گیا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ نبی کے معلمین کارکنان کلیساتھے۔ اتفاق سے شام کے تجارتی اسفار کاواقعہ مستشر قین کی نظر سے گزرا، تو پھر ان کے لیے راہبوں کو معلم ثابت کرنے میں کوئی کلام نہیں رہ گیا۔ لیکن دفت پیہ تھی کہ مخضرونت کی ملاقات تعلیم و تعلم کے لیے کافی نہیں۔ لہذااس قشم کے معلمین کو عرب میں تلاش کیا گیا۔ مستشر قین کی نظر ورقہ بن نوفل پریڑی۔ بڑے وثوق سے کہا گیا کہ یہی آپ کی تعلیم پر مامور ہوئے۔ان لو گوں نے معلمین کی تعداد بڑھانے کی کوشش کی توبیہ بھی کہا کہ زید بن حارثہ چوں کہ ہر وفت آپ کے ساتھ رہتے تھے اور ان کا تعلق عیسائیت سے تھا، اس لیے مذہب کی تشکیل و تفہیم میں ان سے مد د لی ہو گی۔ یہ بھی کہا گیا کہ حضرت بلال حبشی اور ماریہ قبطیہ کا تعلق بھی عیسائیت سے تھا، کوئی بعید نہیں کہ ان لو گوں سے بھی آپ نے عیسائیت سے وا قفیت حاصل کی ہو گی۔ ان سارے لو گوں کامعلمین ہونامستشر قین نے ناکافی سمجھاتوان اہل کتاب عالموں کو بھی اس فہرست میں شامل

کر دیا، جو مکہ کے قرب و جوار میں رہتے تھے۔ بیش تر مستشرقین مثلا: سرولیم میور،بلاشیر،ڈریپر،باڈلے،فلیپایرلنگی اور گولڈزیبروغیرہ نے اسی بات پرزور دیا ہے۔'ڈریپر'لکھتا ہے:

"بجیراراہب نے بھری کی خانقاہ میں مجر کونسطوری عقائد کی تعلیم دی .... آپ کے ناتر بیت یافتہ اضّافہ دماغ نے نہ صرف اپنے اتالیق کے مذہبی بلکہ فلسفیانہ خیالات کا گہر ااثر قبول کیا ... بعد میں آپ کے طرز عمل سے اس امرکی شہادت ملتی ہے کہ نسطور یوں (عیسائیوں کے ایک فرقہ کانام ہے) کے مذہبی عقائد نے آپ پر کہاں تک قابولیا تھا۔ "(1)

'فلیپ ایر کنگی' ایپنے ایک مضمون میں متضاد اور نا قابل تسلیم رائے کا اظہار کرتے ہوئے لکھتا ہے:
" مجمد کی مکہ میں اکثر یہودیوں سے ملا قات ہوتی رہتی تھیں... مجمد اپنے خادم زیدسے جوعیسائیوں کاغلام رہ چکاتھا یہودیوں اور مسیحی مذاہب کے بارے میں استفادہ کی غرض سے سوالات کیا کرتے سے وہ اپنے خادم سے زیادہ سمجھ دار تھے... مدینہ میں مجمد یہودیوں کے شاگر درہے ، یہودیوں ہی نے آپ کی شخصیت سازی کی تھی یہودیوں اور مسیحیوں میں جو داستانیں مشہور تھیں جرئیل ان سب کو محمد کے سامنے بیان کر دیا کرتے تھے۔"(۲)

## مکہ کے ماحول میں تعلیم کا حصول ممکن نہ تھا:

قریش مکہ کو اپنی زبان دانی پر ضر ورناز تھا۔ مگر ان کے اندر نوشت وخو اندسے دل چیپی نہیں تھی۔ یہ صورت اس وفت تک بر قرارر ہی جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سر فراز کیے جانے کے بعدان لو گول کے اندر پڑھنے لکھنے کا داعیہ نہ پیدا کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی حالات سے بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کی پرورش جس ماحول اور معاشرہ میں ہوئی اس میں حصول علم کے ذرائع اور مواقع مفقود تھے۔خاص کر اس بچہ کے لیے جس کے سرسے والدین کاسابیہ اٹھ چکاہو،علم حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ ابوطالب کوئی اتنے بڑے مال دار اور فارغ البال بھی نہ تھے کہ اپنے بچوں سے توجہ ہٹا کر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر توجہ دیتے۔اس لیے بیہ بات سرے سے بے بنیاد ہے کہ آپ نے حصول علم کے لیے معلمین کے سامنے زانوئے تلمذتہ کیاتھا، جس کے اثرات نبوت کے بعد ظاہر ہوئے ، پااس سے قبل آپ صَلَّاتُلَيْمٌ نے جس سنجيد گی اور فرزا گگی کا مظاہر ہ کياوہ اسی تعلیم و تربیت کا نتیجه تھا۔ بلکه آپ کاطریقه زندگی ٹھیک اسی نہج پریروان چڑھا جس طرح حضرت ابر اہیم علیہ السلام کی زندگی۔ وہ کم عمری میں بتوں کے مخالف ہو گئے اور جستجوئے حق میں سر گر داں ريتيه (الانبياء: ۵۱–۵۲)

# حضور صَّاللَّهُ عَلَيْهُم كَي اميت كے دلائل:

یہ بات تو طے ہے کہ آپ امی تھے۔ قر آن نے بار بارآپ کواسی لقب سے یاد کیا اور متعارف کرایا ہے ۔ چنانچہ کفارومشر کین کے شکوک وشبہات کا ازالہ اور ان کے اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے قر آن میں فرمایا گیا ہے:

\* فَأَمِنُوْ ابِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُرْتِيِّ الَّذِي يُونُمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِلْتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ عَلْمَتُون . \*

(الاعراف:۱۵۸)

( پس ایمان لاوَالله پراوراس کے بھیجے ہوئے نبی امی پرجواللہ اوراس کے ارشادات کومانتاہے اور پیروی اختیار کرواس کی،امیدہے کہ تم راہ راست پالوگے۔)

ایک اور مقام پر حضور صلی الله علیه وسلم کو امی محض کے طور پر تعارف کراتے ہوئے الله تبارک و تعالیٰ نے فرمایا:

«وَمَا كُنتَ تَتُلُو مِن قَبُلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَبِيْنِكَ إِذاً لَّارُتَابَ الْمُبُطِلُونَ.» (العنكبوت:٨٨)

### کیاتعلیاتِ نبوی صَالَیْتِمْ پر مسحیت کاانز ہے؟

(اے نبی)تم اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے،اگر ایسا ہو تا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑجاتے۔

# نبی امی کی پیروی کرنے کی تائید کرتے ہوئے فرمایا گیاہے:

"وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا إِنْ هَنَا إِلَّا إِفْكَ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَلَ جَاؤُوا ظُلَماً وَزُوراً. وَقَالُوا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِي مُنْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً. قُل أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ وَزُوراً. وَقَالُوا أَسَاطِيْرُ الْأَوَّلِيْنَ اكْتَتَبَهَا فَهِي مُنْلَى عَلَيْهِ بُكُرَةً وَأَصِيْلاً. قُل أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرِ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُوراً رَّحِيهاً. " (الفرقان: ٢٠-٢)

(جن لوگوں نے نبی کی بات مانے سے انکار کر دیاہے ،وہ کہتے ہیں کہ یہ فرقان ایک من گھڑت چیزہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیاہے اور پچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔ ان منکرین نے خلاف واقع من گھڑت بات کہی اور کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں۔ جنہیں یہ شخص نقل کرلیتاہے اور وہی صبح وشام اس کے پاس لکھی جاتی ہیں۔ اے نبی ان سے کہو کہ اسے نازل کیاہے اس نے جوزمین اورآسانوں کا بھید جانتاہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑاغفورور حیم ہے۔)

چاکیس سال کی عمر میں غار حراکے اندر جبر ئیل امین وحی لے کر آئے اور آپ سے کہا کہ اے محمد پڑھے۔ آپ بار باریمی کہتے رہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتہ وحی نے جب آپ کوسینہ سے

لگا کر جھینجاتو آپ پڑھنے لگے۔ (۳) یہ اور بعض دوسرے واقعات سے یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پڑھنے لکھنے سے واقف نہ تھے۔ نبوت سے سر فراز کیے جانے کے بعد تبلیغ دین کے لیے آپ نے بہت سے تھم رانوں کے نام خطوط اور فرامین لکھوا کر بھیجے۔ اگر آپ نوشت وخواند سے واقف ہوتے تواپیا کرنے کی ضرورت نہ پڑتی ۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار کے قابل اعتراض لفظ کو مٹاکر محمد بن عبد اللہ لکھنے کو حضور صَمَّا عَلَيْهِم نے حضرت علی سے کہا۔ انہوں نے احترام نبوی کا لحاظ کرتے ہوئے جواب دیا بیہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔اس پر حضور صَّاَلَّیْ اِنْمِ نے علی سے فرمایا کہ بتاؤوہ لفظ کہاں ہے۔ حضرت علی نے انگلی رکھ کر بتادیا۔ حضور صَلَّاتَیْنِمِّ نے اپنے ہاتھ سے اسے مٹایااوراس کی جبگہ محمد بن عبداللہ لکھوا دیا۔ (۴) برسوں علمی ماحول میں رہنے کی وجہ سے بعض لوگ کم از کم اپنے نام کااملا کر ہی لیتے ہیں۔اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں اور نہ اس سے پڑھے لکھے ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بعض روایتیں ایسی بھی ہیں جن سے معلوم ہو تاہے کہ آخری زمانہ تک آپ کے اندر لکھنے پڑھنے کی شدید پیداہو گئی تھی۔ مگریہ تمام روایتیں موضوع اور کم زور ہیں۔(۵)

# کفار مکہ نے راہبوں سے علمی استفادہ کا الزام نہیں لگایا:

بتوں کی مذمت اور عقائد واعمال کے مفاسد کی باتیں سننا کفار ومشر کین کے نزدیک دل شکن بات تو تھی، مگر ان کے لیے زیادہ اچنجے والی بات بیہ تھی کہ سابقہ انبیاء اور ان کے پیرو کاروں کی اطلاع آخر نبی کو کہاں سے مل رہی ہے۔ وہ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ سابقہ کتابوں سے معلومات اخذ کر سکیں۔ ہونہ ہو بیہ فلاں فلاں عجمی غلاموں سے جنہیں آسانی کتابوں کاعلم ہے، معلومات حاصل کرتے ہوں۔ ان کے نزدیک معلومات کے ذرائع ان کے علاوہ شام کے راہب ہوتے تووہ ضروراس کی تشہیر کرتے اور کہتے ہیہ باتیں انہیں سے سیکھی تھیں۔لیکن میہ عجیب بات ہے کہ نبی کے ہم عصر دشمنوں میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ تم بچین میں بچیراراہب سے جب ملے تھے،اس وفت یہ سارے مضامین ان سے سیکھ لیے تھے اور نہ بیہ کہا کہ جوانی میں جب تجارتی سفر وں کے سلسلے میں تم باہر جایا کرتے تھے ،اس زمانے میں تم نے عیسائی اور یہو دی علماسے بیہ معلومات حاصل کی تھیں۔ بیہ سفر اکیلے نہیں قافلے کے ساتھ ہوئے تھے اوروہ جانتے تھے کہ ان میں کسی سے کچھ سیکھ کر آنے کاالزام لگائیں گے تواپینے ہی شہر والے جھٹلائیں گے۔اس کے علاوہ ملے کا ہر عام آدمی پوچھے گاکہ اگریہ معلومات اس شخص کوبارہ تیرہ برس کی عمرہی میں بحیراسے حاصل ہوگئ تھیں تو آخریہ شخص کہیں باہرتو نہیں ر ہتا تھا، ہمارے ہی در میان رہتا، بستا تھا۔ کیاوجہ ہے کہ جالیس برس کی عمر تک اس کا یہ ساراعلم جھیار ہااور مجھی ایک لفظ بھی اس کی زبان سے ایسانہ نکلاجو اس کے علم و دانش کی غمازی کرتا؟ (۲) علامه سير سليمان ندوى لكصة بين:

" سب سے بڑی بات بیہ ہے کہ آل حضرت صَلَّاعَلَیْوَم کی بیغیبر انہ زندگی بورے ۲۳ / برس تک قائم رہی ، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسانی معلم سے فیض باتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس بورے ، اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسانی معلم سے فیض باتے رہتے تو ضرور تھا کہ وہ اس بورے

### کے اتعلیب نبوی صَلَّاللَّهِمْ پر مسیحیت کااثر ہے؟

زمانہ تک یابڑی حد تک خلوت وجلوت میں آپ کے ساتھ رہتا کہ وقت ضرورت (نعوذ باللہ) آپ اس سے قرآن بنواتے ،احکام ومواعظ سیکھتے ، اسر ارو نکات معلوم کرتے اور بیہ شخص بقینا مسلمان نہ ہوتا، کیوں کہ جوشخص خود مدعی نبوت کو تعلیم دے رہاہو، وہ کیوں کراس کی نبوت کو تسلیم کر سکتا تھااور پھراس شہرت عام، ذکر جمیل، رفعت مقام کو دیکھے کرجو مدعی نبوت کو حاصل ہورہی تھی ، وہ خو دیر دہ کے پیچھے گم نامی پیند کر تااور صحابہ کرام کی نگاہوں سے اس کا وجو دہمیشہ مستور رہتا، جس عجمی کی نسبت قریش کوشبہ تھا، اگر حقیقت میں آپ اس سے تعلیم حاصل کیا کرتے تو قریش جو آپ کی تكذيب، تذليل اورآب كوخاموش كرنے كى تدبير يرغمل پيراہورہے تھے،ان كے ليے آسان تفاكه اس غلام عجمی کوالگ کر دیتے کہ محمد رسول اللہ کا وحی اور قر آن کا تمام کاروبار دفعتاً در ہم برہم ہوجاتا، علاوہ ازیں زیادہ سے زیادہ اس کاوجو د مکہ میں تھا، پھر مدینہ میں ۱۳ / برس تک سینہ کنبوت سے فیضان الہی کاسر چشمہ کیوں کر اہلتا رہا، قر آن شریعت اسلام اوراحکام کابڑاحصہ بیبیں وحی ہواہے ،مکہ میں تونست بهت كم سور تيس نازل بوئيس ـ "(ك)

# شام کے تجارتی سفر کا تفصیلی پس منظر:

حضور کے تجارتی سفر جو بچین میں ہوئے اس کی تفصیل جامع التر مذی میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں:

### کیاتعلیاتِ نبوی صَلَّاللَّهُ مِی مِیسِیت کااترہے؟

"ابوطالب رؤسائے قریش کے ہمراہ (ملک)شام کی طرف (تجارت کے لیے) چلے۔ آپ کے ہمراہ رسول الله بھی اس سفر میں تھے۔ جب (بحیرا) راہب کے مکان (یاصومعہ) کے قریب پہنچے توابوطالب اترے اور لوگوں نے اپنے کجاوے کھول دیئے۔ یا دری (راہب)ان کے پاس آیا،اس سے پہلے بھی یہ لوگ بہاں سے گذراکرتے تھے ، مگر راہب ان کے پاس نہ آتاتھابلکہ التفات بھی نہ کر تا تھا۔ (اب کی د فعہ خلاف معمول خود چل کر آیا) یہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ وہ ان کے در میان تھس کر چلنے لگا، یہاں تک کہ اس نے آکرر سول اللہ کاہاتھ پکڑ لیا اوراس نے (لوگوں کو مخاطب کر کے ) کہا: بیہ تمام جہانوں کے پرورد گار کی طرف سے رسول ہیں۔اللہ تعالی ان کوعالم کے لیے رحت بناکر مبعوث کرے گااور بیر تمام عالم کے سر دار ہیں۔ رؤسائے قریش نے پوچھا بیر آپ کو کیسے معلوم ہوا۔ یا دری نے کہاجس وقت تم لوگ عقبہ سے چلے ہو توجینے پتھر اور در خت تھے ،سب سجدہ میں گریڑے ۔ ایک پتھر اورایک درخت بھی ایبانہ رہاجس نے سجدہ نہ کیاہوا۔ درخت اور پتھر سوائے پیغیبر کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے اور میں ان کی مہر نبوت بھی پہچانتا ہوں جو آپ کے مونڈھے کی ہڈی کے بنچے سیب کی مانندہے ، پھروہ یادر ی واپس چلا گیااوران لو گول کے لیے کھانا تیار کرنے لگاجس وفت وہ کھانالے کران کے پاس آیاتو آپ او نٹول کے چرانے میں مصروف تھے۔ اس نے آپ کوبلا بھیجا، جس وقت حضور وہاں سے چلے توایک بدلی آپ کے سرپر سامیہ کیے ہوئے تھی، جب آپ لو گوں کے پاس پہنچے تو کیاد بکھتے ہیں کہ بیرلوگ مجھ سے پہلے در ختوں کے سابوں کی جگہ قبضہ کر چکے ہیں۔ جب آپ بیٹھے تو در خت کاسابیہ آپ پر حجھک گیا، یا دری نے لو گول سے کہا۔

### کیاتعلیماتِ نبوی صَلَّاللَّهُمْ پر مسجیت کااثر ہے؟

دیکھواس در خت کاسابہ آپ پر جھک گیاہے۔راوی کہتے ہیں کہ وہ یادری ان کے پاس کھڑا ہواقشمیں کھا کھاکران کو سمجھار ہاتھا کہ ان کوروم کی طرف نہلے جاؤ، کیوں کہ رومی لوگ اگر ان کو دیکھیں گے توصفت و علامات سے ان کو بہجان کیں گے (کہ یہ اللہ تعالی کے بر گزیدہ نبی ہیں) اورآپ کو قتل کر ڈالیں گے۔اننے میں اس نے منھ موڑ کر کیا دیکھا کہ سات آدمی روم کی طرف سے چلے آرہے ہیں یا دری نے ان کا استقبال کیا اور ان سے یو جھا کہ تم کیوں آئے ؟ انہوں نے کہاہم اس لیے آئے ہیں کہ ا یک نبی اس مہینہ میں نکلنے والے ہیں۔ پس کوئی راستہ ایسا نہیں جہاں چند آدمی نہ بھیجے گئے ہوں اور ہمیں ان کی خبر ملی ہے تو ہمیں اس راستہ کی طرف بھیجا گیاہے۔ یا دری نے یو چھا کیاتم لو گوں کے چھے کوئی تم سے بہتر آدمی بھی ہے ؟ انہوں نے کہا ہمیں تو آپ کے اسی راستہ کی خبر دی گئی ہے (اور پچھ نہیں بتایا گیا) یا دری نے کہاا چھاتو یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالی نے کسی امر کاارادہ کیا ہو تو کیاانسان کی طاقت ہے کہ اسے روک دے ؟ انہوں نے کہانہیں۔ الغرض انہوں نے آپ سے بیعت کرلی اور آپ کے ساتھ مقیم رہے ۔ یادری نے قریش سے کہاشہیں خدا کی قشم بیہ بتاؤ کہ تم میں اس کا ولی (سرپرست) کون ہے ؟انہوں نے کہاابوطالب (آپ کے جیااور سرپرست ہیں) یادری نے قشمیں دے کر ابوطالب سے کہاکہ انہیں واپس لے جاؤ۔ آخر ابوطالب نے آپ کومکہ واپس بھیج دیااور حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنھنے آپ کے ہمراہ بلال کو بھیجا اور اس یا دری نے آپ کوزادراہ کے لیے روٹیاں اور روغن دیا۔ "(۸)

# حضور صلی الله علیه وسلم کے تجارتی اسفار صحیح تناظر میں:

حضور کے تجارتی اسفار جوملک شام کے لیے ہوئے ،اس سے متعلق جو تفصیلات بعض کتب احادیث وسیر اور تاریخ میں ملتی ہیں اور جبیبا کہ انہی اوپر تفصیلی روایت گزری ہے۔ اس میں سے نا قابل فہم باتوں کو نکال دیاجائے تواس کاسیدھاسادامطلب یہی نکل کرسامنے آتاہے کہ آپ نے پہلی مرتبہ شام کاسفر اس وقت کیا،جب کہ آپ کی عمر مشہور روایت کے مطابق ۱۲/سال کی تھی۔ یہ سفر آپ کا اپنے چپا ابوطالب کے ساتھ ہواتھا۔ جب بیہ تجارتی قافلہ منزل بہ منزل کوچ کر تاہوا، شام کے علاقہ بھری کے مقام پر پہنچاتوایک جگہ قیام کیا۔ یہاں سے بچھ فاصلہ پر عیسائیوں کی ایک خانقاہ تھی۔ اس میں بحيرانام كا ايك راهب رهتا تھا۔ خلاف معمول به راهب اپنے صومعے سے نكلااور قافلہ والوں كو ديكھنے لگا۔ اسے اس قافلہ والوں میں سے کسی ایک آدمی کے متعلق غیر معمولی باتیں نظر آنے لگیں۔ صحیح صورت حال جاننے کے لیے اس نے اس تجارتی قافلہ کی دعوت کی۔ وقت مقررہ پرسارے لوگ کھانے کے لیے پہنچے اور دستر خوان پر بیٹھ گئے۔ راہب کی نظراس کم سن بچہ پر پڑی۔ وہ اسے بغور دیکھار ہا۔ اسے اس بچہ کے چہرہ بشرہ سے غیر معمولی بلندی کے آثار نظر آرہے تھے اوروہ علامات بھی نظر آرہی تھیں جو نبی آخر الزمال کے متعلق وہ اپنی آسانی کتابوں میں پڑھ چکاتھا۔ چنانچہ وہ حضور کے قریب ہوااورآپ سے مخاطب ہو کر کچھ پوچھنے لگا۔ آپ نے کم عمر ہونے کے باوجو داس کے سارے سوالوں کا صحیح صحیح جواب دے دیا۔ اس سے اسے اتنااندازہ توہو گیا کہ ہونہ ہو یہی بچہ آگے چل کر آخری نبی مقرر ہو، مگراس نے یقین سے کچھ کہنے کے بجائے ابوطالب سے کہا کہ یہ بچہ

بلند اقبال والاہے، تم اس کی اچھی طرح نگہ داشت اور پر ورش و پر داخت کرنا۔ ابن اسحاق کے بہ قول بحیر ارا ہب نے ابوطالب سے بہ بھی کہا:

" آپ اپنے بھینیج کو وطن واپس لے جائیں اور یہود سے اس کو بچائیں۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے دیکھ لیا اور وہ علامتیں بہجان لیں جو میں نے بہجانی ہیں تووہ اسے ضرر پہنچائیں گے۔ آپ کا بھینجابڑی عظمت والا ہے۔"(۹)

حافظ ابن کثیر نے اپنی تاریخ میں اس واقعہ کو تفصیل سے نقل کیا ہے۔ بحث کے شروع میں انہوں نے اس کے متعلق جو باتیں تحریر کی ہیں، اس سے معلوم ہو تاہے کہ راہب نے ان کے چپاسے حضور کی حفاظت اوراچھی طرح پرورش وپرداخت کرنے کی بات کہی تھی، نہ کہ یہ کہاتھا کہ یہ بچہ نبی آخر الزمال بننے والا ہے۔ (۱۰) ابن جریر طبری نے اس واقعہ سے متعلق تمام رطب ویابس باتوں کو حذف کر دیا ہے ، البتہ انہول نے ابوموسی اشعری کے حوالے سے وہی روایت نقل کی ہے جسے ترمذی نے نقل کیا ہے۔ (۱۱)

### شام کا دوسر اواقعہ اور نسطوراسے ملاقات کی اصلیت:

اسی نوعیت کادوسر اواقعہ بھی ملک شام میں اس وقت پیش آیاجب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ۲۵سال کی تھی۔ آپ کابیہ سفر بھی تجارت کی غرض سے ہواتھا۔ حضرت خدیجہ کامال لے

کر جارہے تھے۔ آپ کے معاون کے طور پر حضرت خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کوساتھ کر دیا تھا۔ (۱۲) جب بیہ تجارتی قافلہ شام کے علاقہ بصری میں پہنچاتوسب لو گوں نے پڑاؤڈالا۔ دھوپ کی شدت سے بچنے کے لیے آپ ایک در خت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ اب کی بار نسطورارا ہب اپنے خیمہ سے نکل کر قافلہ والوں کے پاس آیا۔ یہاں تک کہ اس نے میسرہ سے یو چھا کہ اس در خت کے پنیجے آرام کرنے والا شخص کون ہے؟ اس نے کہا کہ مکہ کے قریش کا ایک فرزند ہے۔ راہب نے کہا کہ آج تک اس در خت کے پنچے حضرت عیسی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسر اآ دمی نہیں بیٹھا، یہ کوئی غیر معمولی آدمی نظر آتاہے۔ پھروہ حضور سے ملااور گفت و شنید کی ۔ راہب آپ سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا۔ بعض نشانیوں کو دیکھ کر اور حضور صَلَّاللَّهُ عَلَیْ عادات واطوار کو ملاحظہ کرنے کے بعد اسے بیر نتیجہ اخذ کرنے میں دفت نہ ہوئی کہ یہ نبی آخرالزماں ہیں۔ گریقینی بات کہنے کے لیے اس کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہ تھی۔ یہاں تک کہ حضور صَلَّی ﷺ اپنی تجارت سے فارغ ہوئے اوروطن لوٹے۔ چوں کہ میسرہ ہروقت آپ کے ساتھ رہتے تھے،اس لیے وہ حضور صلّی تایج کے افعال و گفتاراوراخلاق و کر دارسے بہت متاثر ہوئے۔ اس کا ذکر انہوں نے حضرت خدیجہ سے کیاتووہ بھی آپ کی قدر دال ہو گئیں۔ یہاں تک کہ حضرت خدیجہ نے آپ سے نکاح کی پیش کش کر دی۔

ابن جریر طبری نے اس دوسرے سفر کے متعلق زیادہ تفصیلات بیان نہیں کی ہیں۔ انہوں نے بس اتنالکھاہے کہ میسرہ سے راہب نے پوچھاکون سے شخص ہے۔ میسرہ نے مذکورہ باتیں بیان کر دیں،اس پرراہب نے کہا کہ مانزل تحت ھذہ الشجرہ قط الا نبی (۱۳) اس کے بعد انہوں نے تجارت سے واپسی اور مکہ پہنچنے کاذکر کیاہے۔

### ان واقعات كاكم زور پهلو:

ان واقعات کے متعلق ایسی بہت سی باتیں بعض دوسری کتابوں میں جگہ یا گئیں ہیں جو درست معلوم نہیں ہو تیں۔ ان میں سے بعض باتیں ہے ہیں۔ ایک ہے کہ قافلے والے حضور صَلَّالَتُومِ کو سامان کی حفاظت کے لیے خیمہ میں جھوڑ کر راہب کی دعوت کھانے چلے گئے۔ لاکھوں کاسامان تجارت ایک بجیہ کی نگر انی میں جھوڑ کر جاناخلاف قیاس معلوم ہو تاہے۔ جب حضرت ابوطالب سفر کے لیے نکل رہے تھے تو حضور <sup>صَلَّاللَّهُ بِثَ</sup>رِّ نے اپنے جِحاکا دامن تھام لیا اور سفر میں ساتھ جانے پر اصر ار کرتے رہے ، بہ مشکل تمام ابوطالب اپنے ساتھ لے جانے پر راضی ہوئے۔ جب قافلہ والوں کی دعوت راہب نے کی توحضرت ابوطالب اپنے بھتیجا کو غیر مامون جگہ پر تنہا جھوڑ کر ہر گزنہیں جاسکتے تھے،وہ آپ کوضر ور اپنے ساتھ لے کر جاتے۔راہب نے لات وعزی کی قشم دے کر حضور صَلَّاتَیْمُ سے کچھ معلومات حاصل کرنا جاہا حضور صَلَّى لِللَّهُ عِلْمُ الله على الله عن عن كى قسم مجھے نہ دومجھے اس سے نفرت ہے۔ تب اس نے کہا کہ اچھااللہ کے واسطے سے بتاؤ۔ پھر آپ نے راہب کے تمام سوالات کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ راہب نے آپ کی مہر نبوت کو ملاحظہ کیااور پہیان لیا کہ آپ ہی نبی آخر الزمال ہیں۔ اس کا

اظہار راہب نے ابوطالب سے کیااور کہا کہ اس کی حفاظت کرنا، مبادایہود پہچان لیں گے توانہیں قتل کرڈالیں گے۔ جیسے ہی ابوطالب نے بچہ کووہاں سے رخصت کیاسات شرپبندرومی حضور کو تلاش کرتے ہوئے خانقاہ میں پہنچ گئے اور اپناارادہ ظاہر کیا کہ ہم محمد کا قتل کرنے آئے ہیں۔ مگر راہب کے سمجھانے پروہ اپنے فعل سے بازآ گئے۔ یہ اور اس طرح کی دوسری با تیں جو اس واقعہ کے متعلق بیان کی جاتی ہیں ہے بنیاداور من گھڑت معلوم ہوتی ہیں۔

اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ۱۲ / سال کی عمر میں خود حضور صُلَّا عُلَیْاً کُم کو معلوم ہو گیاتھا کہ آپ عنقریب نبی بنائے جانے والے ہیں۔ اس طرح مکہ والے بھی جان گئے شھے کہ آپ ہی آخری نبی ہیں اوراس کی شہرت دوردور تک بھیل جانی چاہیے تھی۔ اگر راہب کی باتوں کا اعتبار کر لیاجائے تو کم از کم اس سفر کے بعد لوگوں نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیوں نہیں کیا۔

اس سفر کے بعد آپ نے یقینا کئی اسفار بغرض تجارت کیے ہوں گے جس کی تفصیلات نہیں ماتیں۔
لیکن بالکل اسی نوعیت کا دوسر اواقعہ بغرض تجارت جاتے ہوئے بھری کے مقام پر ظاہر ہوااوراس
وقت بھی اسی خانقاہ کے ایک راہب جونسطورا کہلا تا تھاکاواسطہ آپ سے پڑااور اس نے بھی آپ کے
نبی بنائے جانے کی تصدیق کی۔ یہ بات توتسلیم کی جاسکتی ہے کہ اگریہ سفریقینی ہے تو آپ نے ایک

درخت کے پنچ آرام کیاہو گا ورراہب نے کہاہو گا کہ حضرت عیسیٰ کے بعد سے لے کر آج تک کوئی دوسر اآد می اس درخت کے پنچ نہیں بیٹا۔ مگریہ کہنا صحیح نہیں معلوم ہو تا کہ اس کے پنچ بیٹے والا شخص ہی نبی آخر الزمال ہے۔ علامہ زر قانی نے شرف المصطفی کے حوالے سے یہ بھی تحریر کیا ہے کہ پھر نسطورا آپ کے قریب ہوا اور آپ کے قدم چومے اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول اور نبی امی ہیں، جس کی بشارت عیسی علیہ السلام نے دی تھی اور کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے پنچ آپ کے سواکوئی نہ بیٹے گا۔ (۱۲) واقعہ کی تفصیل میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ میسرہ درخت کے پنچ آپ کے سواکوئی نہ بیٹے گا۔ (۱۲) واقعہ کی تفصیل میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ میسرہ نے پورے راستے میں آپ پر سایہ کے رہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہ تھا۔ اگر ایساہو تا تو آپ خود تعجب کرتے اور قافلہ میں موجو دلوگ چیرت میں پڑجاتے معمولی واقعہ نہ تھا۔ اگر ایساہو تا تو آپ خود تعجب کرتے اور قافلہ میں موجو دلوگ چیرت میں پڑجاتے کہ آخر ماجرا کیا ہے؟

# غير معمولي باتون كااثر آپ مَلَالِيَّا بِر كيون نهين موا؟

اگراس واقعہ میں صدافت ہوتی توبہ بات مکہ سے لے کرشام تک اورشام سے لے کے مکہ تک تو مشہور ہو ہی جاتی ، مگر روایات سے بس اتنا پتا چاتا ہے کہ میسرہ نے پورے راستہ اس منظر کو ملاحظہ کیا۔ رہی بات راہب کے اس علامت کے ملاحظہ کرنے کی توبہ کوئی بعید بات نہیں ہے ، کیول کہ بعض لوگ ایک ایک علم اور ریاضت کی وجہ سے بعض وقت اللہ کی نشانیوں کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ مگر پہلے توبہ لوگ ایپنے علم اور ریاضت کی وجہ سے بعض وقت اللہ کی نشانیوں کو ملاحظہ کر لیتے ہیں۔ مگر پہلے توبہ

ثابت ہوجائے کہ ایباہوا بھی کہ نہیں۔ پھر جب حضور مُنگانی ﷺ جارتی سفر سے لوٹ کرمکہ میں آئے تو خدیجہ نے اپنے بالاخانے سے دیکھا کہ حضور مُنگانی اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں اس منظر کو خدیجہ نے اپنی سہیلیوں کو دکھایا جو اس وقت موجو دشیں۔ اس پر ان لوگوں کو تعجب ہوا۔ میسرہ نے راستے کے عجائبات اور آپ کی کر امت وہزرگی کا تفصیل سے ذکر کیا اور راہب کی بات بیان کی کہ آپ بی آخر الزماں ہیں جس کی بشارت کتب سابقہ میں دی گئی ہے۔ ان باتوں کو سنے اور آپ کی کر امت وہزرگی کو دیجہ نے اپنے آپ کو آپ مُنگانِم ہے منسوب کو سننے اور آپ کی کر امت وہزرگی کو دیکھ کر حضرت خدیجہ نے اپنے آپ کو آپ مُنگانِم ہے منسوب کرنے کا پیغام بھیج دیا جسے آپ نے قبول بھی کر لیا۔ (۱۵) اس طرح کی باتوں سے تو بالکل یہی معلوم ہو تا ہے کہ اس بار بھی آپ کو ۱ / سال پہلے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، جو صحیح نہیں ہو تا ہے کہ اس بار بھی آپ کو ۱ / سال پہلے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، جو صحیح نہیں ہو تا ہے کہ اس بار بھی آپ کو ۱ / سال پہلے معلوم ہو گیا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، جو صحیح نہیں

یہ الگ بات ہے کہ آپ سکا گانگائی شروع سے ہی نیک ، شریف اوراعلی اخلاق کے مالک تھے، لیکن خود آپ سکا گانگائی پر اپنا مقصد زندگی واضح نہیں تھا اور نہ آپ سکا گانگائی کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کیا تھا۔ ایک عام انسان کی طرح زندگی گزارتے تھے۔ مگر بنیادی فرق یہ تھا کہ آپ کا نئات کی ہر چیزیر غور وفکر کرتے تھے اور وحد انیت کے تصور سے آپ کا سینہ سرشار تھا۔ اس لیے یہ بات کس

طرح درست ہوسکتی ہے کہ جبیبا کہ علامہ زر قانی اور حافظ ابن حجرنے ابوسعید کے حوالے سے کہا کہ راہب آپ پر ایمان لے آیا تھا۔ (۱۲) نبوت ملی نہیں ایمان لانے کاعمل کیسے واقع ہو گیا۔

# آیات قرآنی سے واقعہ کی تغلیط:

مذکورہ دونوں اسفار میں راہب سے علمی استفادہ کو درست ماناجائے تو پھر قرآن کی مندرجہ ذیل آیتوں کا کیاجواب ہوگا، جس میں کہا گیاہے کہ آپ صلّی علیم نبوت کی امیدلگائے ہر گزنہ بیٹھے تھے۔ ارشاد باری تعالی ہے:

" وَمَا كُنتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْك الْكِتَابِ. "(القصص: ٨٦)

(اورآپ ہر گزاس کے امید وار نہ تھے کہ آپ پر کتاب نازل کی جائے گی۔)

ایک اور مقام پر آپ کی امیت کوواضح کرنے کے ساتھ فرمایا گیاہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ کتاب اور مقام پر آپ کی امیت کوواضح کرنے کے ساتھ فرمایا گیاہے کہ آپ کو کیا معلوم کہ کتاب اورا بمان کیا چیز ہوتی ہے، اگر اس بات کا پہلے سے علم ہوتا کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں تو یہ بڑی بات ہوتی۔ ارشاد باری تعالی ہے:

» مَا كُنتَ تَلْدِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيْمَانُ " (الشورى: ۵۲)

(تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور نہ بیہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہو تاہے)

آئندہ کے لیے اس طرح کی باتیں وہی شخص سوچ سکتاہے جوساج کاسب سے اعلی فردہو۔ جیسا کہ کفارو مشرکین کی گفتگو قرآن نے نقل کی ہے کہ کیااللہ تعالیٰ کو اور دوسر امعزز آدمی نہیں ملاتھا کہ وہ اسے نبی بناتا۔ (زخرف: ۳۰) پھر دومر تبہ جب آپ سگانگیا پریہ بات واضح ہو گئ کہ آپ عنقریب نبی بنائے جانے والے ہیں، تو آپ کے دل میں اس کی امنگ پیدانہ ہوئی نا قابل فہم بات ہے۔ اگر ایساہواتو نعوذ باللہ قرآن کی تصریحات غلط ہیں۔ یا پھر قرآن نے جو پچھ کہاہے تواسے ہی صحیح ماناجائے اور ماننا بھی چاہیے تواس سفر میں جو خرق عادات باتیں سامنے آتی ہیں وہ لغو ہیں۔ مولانا سید ابوالا علی مودودی کھتے ہیں:

" یہ واقعہ جس پر مستشر قین نے بہت سے قیاسات کی عمارت اٹھائی ہے اوران علوم کو جور سول ہونے کے بعد آپ سے ظاہر ہوئے ،عیسائی را ہبول سے حاصل کردہ معلومات قرار دیاہے ۔ اس پر مزید خود ہمارے ہال کی بعض روایات بھی الیی ہیں جوایک حد تک ان قیاسات کو تقویت پہنچاتی ہیں۔ دراصل یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ ایک زاہد مرتاض آدمی جس نے مجاہدوں سے اپنی روحانی قوتوں کو نشوو نما دیاہو، کچھ غیر معمولی برکات کے آثار دیکھ کر محسوس کرلے کہ اس قافلہ میں کوئی عظیم شخصیت موجو دہے ، اور آپ کو دیکھ کر اسے اپنے اندازوں کی تصدیق ہوگئی ہو۔ نیز اس نے اس خیال سے کہ یہودی ایک حاسد قوم ہیں اور وہ عرب کے امیول میں کسی عظیم شخصیت کے خیال سے کہ یہودی ایک حاسد قوم ہیں اور وہ عرب کے امیول میں کسی عظیم شخصیت کے

### کے اتعلیب نبوی صَلَّاللَّهُمْ پر مسجیب کااثر ہے؟

ظہور کو اپنے لیے خطرہ سمجھ کر اس کے در پے آزار ہوسکتے ہیں، ابوطالب کو ان سے بچانے کا مشورہ دیاہو۔ لیکن یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ آپ ہی وہ ہونے والے نبی ہیں جن کے آنے کی خبر پچھلی کتابوں میں دی گئی ہے، کیوں کہ پیشین گوئیوں سے یہ ضرور معلوم ہو تا تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں اور ان کانام محمد ہو گا، لیکن تعیین کے ساتھ یہ معلوم کرلینا ممکن نہ تھا کہ حضور ہی وہ نبی ہیں "۔(12)

## اسی واقعہ کے تناظر میں شیخ محمہ غزالی لکھتے ہیں:

" خواہ بیہ واقعہ صحیح ہو یاغلط، کیکن بعد میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ نہ حضرت محمد صلّاً علّیہ ہم اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ نہ حضرت محمد صلّاً علیہ ہم اس کی توقع یا اس کے لیے تیاری شروع کی ، نہ اہل قافلہ نے بعد میں اس واقعہ کو پھیلا یا اور اس طرح بھول گئے جیسے کوئی واقعہ ہمواہی نہیں تھا۔"(۱۸)

### علاء ومحد ثین کے نزدیک تجارتی اسفار اور حدیث کی حقیقت:

محد ثین کی بیان کردہ روایات میں دیگر باتوں کے ساتھ ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ان میں بیان کیا گیاہے کہ بحیرا راہب کے کہنے پر ابوطالب نے اپنے بھینچ کو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال کی معرفت مکہ روانہ کر دیا۔ اس وقت حضرت ابو بکرخو د چھوٹے تھے اور حضرت بلال کا کوئی وجو د نہیں تھا۔ اس بنا پر علامہ ذہبی نے لکھاہے کہ بیہ واقعہ باطل ہے۔ علامہ مبارک بوری تحریر کرتے ہیں علامہ ذہبی نے حدیث کے مذکورہ جملے کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیاہے ، کیوں کہ ابو بکرنے بلال کواس و فت خرید انجمی نه تھا۔ امام ابن تیمیه فرماتے ہیں کہ اس و فت تک بلال کاوجو د ہی نه تھا اورا گر تھا تو اس وقت تک ابو بکریاابوطالب کے ساتھ نہیں تھے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کوتر مذی، حاکم ، بیہقی اور ابن عساکرنے بیان کیاہے اس میں بعض عجیب باتیں ہیں، یہ مر سلات صحابہ میں سے ہے اس لیے کہ حضرت ابوموسی اشعری جواس کے راوی ہیں غزوہ خیبر کے سال تشریف لائے تھے۔ اصطلاحات حدیث کی روسے یہ حدیث معلل ہے۔ (۱۹)اس کے برعکس حافظ ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے راوی ثقہ ہیں۔ اس میں اس جملے کے علاوہ کوئی نقص نہیں۔ اس بات کا حتمال ہے کہ بیہ جملہ مدرج ہو۔ یعنی کسی دوسری منقطع روایت سے اس میں شامل ہو گیاہو اور بیہ کسی راوی کاوہم ہو۔جب کہ علامہ شبلی نعمانی حافظ ابن حجر پر سخت تنقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

"حافظ ابن حجررواۃ پرستی کی بناپراس حدیث کو صحیح نسلیم کرتے ہیں،لیکن چوں کہ حضرت ابو بکراور بلال کی شرکت بداہتاً غلط ہے ،اس لیے مجبوراً اقرار کرتے ہیں کہ اس قدر حصہ غلطی سے روایت میں شامل ہو گیاہے ،لیکن حافظ ابن حجر کابہ ادعا بھی صحیح نہیں کہ اس روایت کے تمام روات

### کیاتعلیاتِ نبوی صَلَّاللَّهُ مِی مِیسیسے کااثر ہے؟

قابل سندہیں۔ عبدالرحمن بن غزوان کی نسبت خودہی حافظ ابن حجر تہذیب التہذیب میں لکھاہے کہ" وہ خطاکر تاتھا، اس کی طرف سے اس وجہ سے شبہ پیدا ہو تاہے کہ اس نے ممالیک کی روایت نقل کی ہے " ممالیک کی ایک روایت ہے ، جس کو محد ثین حجوط اور موضوع خیال کرتے ہیں۔ " (۲۰)

واقعات میں جو خامی ہے اس کے علاوہ بھی اس روایت میں سند کے اعتبار سے کم زوری ہے،اس کی صراحت کرتے ہوئے علامہ شبلی لکھتے ہیں:

"اس حدیث کے آخیر راوی ابو موسی اشعری ہیں، وہ شریک واقعہ نہ سے اور اوپر کے راوی کانام نہیں ہتاتے۔ تر مذی کے علاوہ طبقات ابن سعد میں جو سلسلہ سند مذکور ہے (وہ مرسل یا معضل ہے۔ یعنی جو روایت مرسل ہے۔ اس میں تابعی جو ظاہر ہے کہ شریک واقعہ نہیں ہے، کسی صحابی کانام نہیں لیتا ہے اور جو روایت معضل ہے، اس میں راوی اپنے اوپر کے دور اوی جو تابعی اور صحابی ہیں دونوں کانام نہیں لیتا ہے اس میں راوی اپنے اوپر کے دور اوی جو تابعی اور صحابی ہیں دونوں کانام نہیں لیتا ہے ) "۔ (۲۱)

ان کے علاوہ اس حدیث میں جو مزید خامیاں ہیں اس پر علامہ شبلی نے سخت کلام کیاہے ، جس کی روسے یہ حدیث قابل توجہ نہیں رہتی۔ اس صورت میں سفر شام میں راہب کی ملا قات اوراس کی نشان دہی بہ سلسلہ نبوت مشکوک ہو کررہ جاتی ہے۔ ترمذی کی مذکورہ روایت میں کئی اعتبار سے سقم پایاجا تا ہے۔ اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو عقل و فہم کے خلاف نظر آتی ہیں۔ نیز اس میں واقعہ کے شاجا تا ہے۔ اس میں بعض باتیں ایسی ہیں جو عقل و فہم کے خلاف نظر آتی ہیں۔ نیز اس میں واقعہ کے تسلسل اور ترتیب کا فقد ان ہے۔ اس لئے بیش تر علماء نے اس روایت پر اعتماد نہیں کیا ہے۔ شیخ محمد الغز الی لکھتے ہیں:

"محققین کے نزدیک بے روایت موضوع ہے،اس میں اس واقعہ سے مشابہت ہے جسے اہل انجیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت عیسی کی ولادت کے فورابعد کچھ لوگ انہیں قتل کرنے لیے تلاش کررہے تھے اور عیسائیوں کے یہاں پایاجانے والا بے واقعہ اس واقعہ سے مشابہت رکھتا ہے جسے بدھ مت کے پیروکاربیان کرتے ہیں کہ گوتم بدھ کی جب ولادت ہوئی تودشمنوں نے انہیں قتل کرنے کے لیے تلاش کیا۔"(۲۲)

اس طرح کی روایات کو قبول کیوں نہیں کیاجاناچاہئے ،اس کی وجہ بتاتے ہوئے شیخ غزالی ہے بھی تتحریر کرتے ہیں:

" علمائے سنت روایات کی شخفیق متن اور سند دونوں پہلوؤں سے کرتے ہیں۔ اگر ان سے پختہ علم اور ظن غالب حاصل نہ ہوتوان کی پرواہ نہیں کرتے ، پیغمبروں کی جانب بہت سی خرافات منسوب کردی گئی ہیں، اگر انہیں فن حدیث کے مقررہ قواعد کی کسوٹی پر پر کھاجائے توان کا کھوٹ ظاہر ہو تاہے اوران کی بناپر انہیں رد کرنامناسب ہو تاہے۔"(۲۳)

اس حدیث کے الفاظ سے کسی سے مشابہت ہو بانہ ہو، زیادہ اہم بات نہیں ہے۔ بحث اس سے ہے کہ کیا حجو ٹی عمر میں خود حضور صلَّاللّٰیّٰئِم کو اپنے بارے میں اوراہل مکہ کو آپ صلَّیٰلَیْہِم کے نبی ہونے کاعلم ہو چکا؟ اگر ہواتو یہ معمولی بات نہیں تھی ،اس کی تیاری پہلے سے شر وع ہو جانی جا ہیے تھی اور پھر جالیس سال کے بعد نبی صَنَّالِتَّیْمِ کی مخالفت کاجو بازار گرم ہواوہ نہ ہونا جاہیے تھا۔ جب کہ اہل مکہ کو دوسروں کی زبانی پہلے ہی آپ سَلَّاتُیْنِیْم کی نبوت کاعلم ہو چکا تھااورآ ئندہ چل کر نبی کے ذریعہ کون کون سے کام انجام یائیں گے اس کی بھی وضاحت ہو گئی تھی ، تو پھر حضور صَلَّاتَیْمِ نے جس چیز کی دعوت دی اس کی مخالفت کرنے کے بجائے قبول کرنا چاہیے تھا۔ اگر اس واقعہ کو صحیح سمجھ لیا جائے جبیبا کہ کچھ لو گوں نے صحیح سمجھاہے تومستشر قین کے اس اعتراض کا کیاجواب ہو گاجویہ کہتے ہیں کہ نبی صَالَاتُما کِمَا ذہن میں توحید پرستی اور واحد مطلق ہستی کی طرف میلان کا جو رجحان پیداہواوہ اسی راہب کی تعلیم کا نتیجہ ہے ، اور حضور صَالَاتِیم میلے سے ہی نبوت کی امیدلگائے بیٹے تھے۔ کیا اس قسم کی باتیں حضور صَّالِتُهُ عِلَي سیرت اور نبوت کے منافی نہیں ہیں؟اس قشم کی روایت کی عدم صحت پر بحث کرتے ہوئے ڈاکٹر محمد سعیدر مضان البوطی لکھتے ہیں:

"سیرت ابن ہشام (۱/۱۸) باختصار، اس روایت کو طبری نے اپنی تاریخ (۲/۲۸) میں، بیہتی نے سنن میں اورابونعیم نے حلیہ میں روایت کیاہے ، ان کی تفصیل میں بعض وجوہ سے بچھ اختلاف یا یا جاتا ہے۔ اس روایت کوامام ترمذی نے دوسرے اندازسے تفصیل سے نقل کیاہے ،کیکن شایدان کی سندمیں کچھ ضعف ہے۔ اسی لیے انہوں نے خود بھی لکھاہے یہ حدیث حسن غریب ہے ،ہم اسے صرف اسی سندسے جانتے ہیں۔اس کی سند میں ایک راوی عبد الرحمٰن بن غزوان ہے ،اس کے بارے میں 'المیزان' میں صراحت ہے کہ اس سے بعض منکراحادیث مروی ہیں۔ ان میں سب سے منکر حدیث وہ ہے جواس نے بونس بن اسحاق سے روایت کی ہے اور جس میں نبی کی نوعمری میں ابوطالب کے ساتھ شام کے سفر کا بیان ہے اور ابن سید الناس نے لکھاہے کہ اس روایت کے متن میں بعض منکر باتیں ہیں۔(دیکھئے عیون الانز ا/۴۳) عجیب بات یہ ہے کہ اس کے باوجود شیخ ناصر الدین البانی نے (جنہوں نے شیخ محمہ غزالی کی کتاب فقہ السیرۃ کی تخریج کی ہے) اس حدیث کے بارے میں کھاہے: اس کی سند صحیح ہے۔ انہوں نے امام تزمذی کا تبصرہ بھی مکمل نقل نہیں کیاہے ، بلکہ اس کا صرف اتناحصہ دیاہے'' یہ حدیث حسن ہے''حالا نکہ ان کی عادت ہے کہ وہ اس سے کہیں زیادہ صحیح حدیث کو بھی بسااو قات ضعیف قرار دیدیتے ہیں۔ جہاں تک قدر مشترک کا تعلق ہے وہ بہت سے طرق سے ثابت ہے اوراس میں کوئی ضعف نہیں ہے۔"(۲۴)

# مستشر قین کے دعویٰ کی کم زوری:

روایتوں سے جو نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے وہ یہ کہ آپ نے متعدداسفار تجارت کی غرض سے کئے۔ انہیں اسفار میں آپ کی ملا قات اہل کتاب کے عالموں سے ہوئی۔ جہاں تک ان کی صحبت اختیار کرنے اوران سے علمی وروحانی استفادہ کی بات ہے، نا قابل تسلیم ہے۔ اگر اس کومان بھی لیا جائے تو پھر سوال پیدا ہوگا آپ نے اسی بات کی تعلیم دی جسے آپنے را ہوں سے سیھا تھا تو پھر اس پر عیسائی عمل کیوں نہیں کرتے اوراس کی تکذیب کیوں کرتے اور کہتے ہیں کہ آپ نبی برحق نہیں سے اور آپ نعوذ باللہ عیوب کا مجموعہ ہیں۔ قاضی محمد سلیمان سلمان منصور یوری لکھتے ہیں:

" پادری صاحبان نے اتنی بات پر "بحیرا نصرانی ملاتھا" یہ شاخ وبرگ اور بھی لگادئے کہ ۴ سال کی عمر کے بعد جو تعلیم آل حضرت نے ظاہر کی تھی ،وہ اس راہب کی تعلیم کااثر تھا۔ میں کہتا ہوں کہ اگر آل حضرت نے تثلیث اور کفارہ کارد، مسلے کے صلیب پر جان دینے کابطلان اس راہب کی تعلیم ہی سے کیا تھاتواب عیسائی اپنے اس بزرگ کی تعلیم کو قبول کیوں نہیں کرتے۔"(۲۵)

خاص طور پریہودی آخری نبی کی آمد کے منتظر تھے۔ تا کہ ان کی رہنمائی اور تعاون سے ان عیسائیوں کو جن کے ظلم کی چکی میں وہ برسوں سے پس رہے تھے، کیفر کر دار تک پہنچا سکیں۔ حبیبا کہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ جب ۱۲/سالہ بیچ کو بحیراکے کہنے پرواپس مکہ بھیج دیا گیاتو ٹھیک انہی دنوں کے رومی حضور کو تلاش کرتے ہوئے بحیراکی خانقاہ میں پہنچے تاکہ نبی آخرالزمال کا قتل کر دیں۔ مگر انہول نے ان کو نہ پایااور راہب نے بھی ان لوگول سے کہا کہ تم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوسکتے، کیول کہ اللّٰد کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے بعدوہ اپنے ارادے سے پھر گئے۔ اب قر آن کریم کی مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ فرمائیں:

"وَكَانُواْمِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَبَّا جَاءهُم مَّا عَرَفُواْ كَفَرُواْ بِهِ.«

(البقره:۸۹)

( باوجود کہ اس کی آمدسے پہلے وہ خود کفار کے مقابلے میں فتح ونصرت کی دعائیں مانگاکرتے تھے ، مگر جبوہ چیز آگئی جسے وہ پہچان بھی گئے توانہوں نے اسے ماننے سے انکار کر دیا۔)

اس آیت کے حوالے سے قاضی محمد سلیمان سلمان منصور بوری لکھتے ہیں کہ:

"اس آیت سے بیہ بھی ثابت ہو گیا کہ بجیراراہب کا قول غلط تھا، کیوں کہ بہودی لڑ کین میں آخصرت مَلَّالِیْکِلِّم کو بہچان لیتے تواپنے اعتقاد کے مطابق حضور کواپنی فتح ونصرت کا دیو تاسمجھ کر، نہایت خدمت گزاری کرتے "۔(۲۵)

پہلی بارجب آپ نے شام کاسفر کیا،اس وقت آپ کی عمر زیادہ سے زیادہ ۱۲/سال کی تھی۔ (بعض روایت کے مطابق اس وقت آپ اسل کے تھے۔) اتنی چھوٹی عمر میں ایک راہب سے علم وحکمت کی وہ ساری باتیں کیسے سیھے لیں جن کاروئے زمین میں کوئی ثانی نہیں۔ وہ بھی چند منٹوں یا گھنٹوں کی ملا قات میں۔ اس لیے مستشر قین کے یہ اعتراضات بے معنی ہو کررہ جاتے ہیں کہ آپ نے راہبوں سے علمی فیض حاصل کیا تھا۔ جب کہ قرآن اور سابقہ کتابیں باربار کہتی ہیں کہ آپ امی تھے۔ یہی نہیں بلکہ بعض مستشر قین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کا اصل مصنف بحیراہے جس سے حضور مَنَا اللّٰہ بعض مستشر قین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کا اصل مصنف بحیراہے جس سے حضور مَنَا اللّٰہ بعض مستشر قین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ قرآن کا اصل مصنف بحیراہے جس سے حضور مَنَا اللّٰہ بعض مستشر قین نے تو یہاں تک نکھا ہے کہ قرآن کا اصل مصنف بحیراہے جس سے حضور مَنَا اللّٰہ بعض مستشر قین نے تو یہاں تہیٰ خرافات کے متعلق ڈاکٹر محمد حمید اللّٰہ لکھتے ہیں:

" کیا یہ معجزہ رونماہو سکتا ہے کہ نوسال کی عمر کاایک بچہ قر آن پاک کی ۱۱۴/سور تیں چند منٹ میں حفظ کرلے اور پھرایک نسل کے بعدان قر آنی سور توں کو بیہ کراپنی امت کے روبرو پیش کرے کہ بیہ اللّد کا کلام ہے ؟۔"(۲۷)

شام کے سفر سے متعلق جور طب ویابس با تیں روایات میں داخل ہو گئیں ہیں ان کی تر دید کرنے کے بعد ڈاکٹر محمد حمید اللہ لکھتے ہیں کہ کسی غیبی آثار کو دیکھ کرراہب نے قافلہ والوں کی دعوت نہیں کی تھی بلکہ ان کے اجھے رویے اور برتاؤسے متاثر ہو کرراہب نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس کے بعدوہ اپنے بلکہ ان کے اجھے رویے اور برتاؤسے متاثر ہو کرراہب نے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ اس کے بعدوہ اپنے

شبہ کااظہاراس طرح کرتے ہیں کہ "شایدوہ مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے نیک ارادہ رکھتاہو۔ "(۲۸)

#### علامه سير سليمان ندوى لكصة بين:

"ہمارے عیسائی احباب اس ضعیف روایت پر اپنے شکوک و شبہات کی عظیم الثان عمارت قائم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیغیبر اسلام نے اسی راہب کی صحبت سے فیض حاصل کیا۔ اگر یہ صحبح ہے تو دنیا کے لیے اس سے بڑا معجز ہ محمد رسول الله صَلَّى اللهِ عُلَیْم کا اور کیا چا ہیے کہ ایک ایجد نا آشا طفل دواز دہ سالہ نے چند گھنٹوں میں حقائق واسر ار دین، اصول عقائد، نکات اخلاق، مہمات قانون اور ایک شریعت عظمی کی شکیل و تاسیس کے طریقے سب کچھ سیھے لیے۔ کیا ہمارے عیسائی دوست اس معجز ہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ "دیں۔" (۲۹)

#### حاصل بحث:

مستشر قین نے حصول علم اور معلومات کے ذرائع جن نصر انی عالموں کو قرار دیاہے۔ ورقہ بن نوفل بھی انہی میں سے ایک تھے جو مکہ میں رہتے تھے۔ اگر بحیراراہب سے حضور کے تعلیمی سلسلہ

کو جوڑا جاتا ہے توور قد کو خاص طور پر اس بات کاعلم ہوتا کہ آپ نبی برحق ہیں، کیوں کہ وہ آپ کو حضرت خدیجہ سے شادی سے قبل سے ہی جانتے تھے۔ پھر خدیجہ سے رشتہ داری کی بناپران سے بڑی حد تک قربت ہو گئی، لیکن جب حضور پر پہلی وحی کے نازل ہونے کے وقت جو کیفیت طاری ہوئی ،اسے خدیجہ کی وساطت سے ورقہ کے سامنے بیان کیا گیا۔ جسے سننے کے بعد انہوں نے کہا آپ نبی برحق ہیں اور یہ وہی ناموس ہے جوموسی بروحی لایا کر تاتھا۔ ورقہ نے اپنی سابقہ آسانی کتابوں کی روشنی میں آپ صلَّاللّٰیٰ اِسْ کے نبی ہونے کی تصدیق کی نہ کہ خبروں کوسن کر۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ ورقہ کو دونوں آسانی کتابوں کاعلم تھا۔ پہلے وہ یہودی تھے، بعد میں عیسائی ہو گئے تھے اور بیہ عربی اور عبر انی زبان میں انجیل لکھتے تھے۔ ان کتابوں کا گہر اعلم رکھنے کے باوجود حضور صَلَّا عَلَيْوُم کی علامات و کیفیات کوسن کرا گروہ اس کے خلاف کوئی دوسری بات کہتے تو گویا کہ وہ ایک حقیقت کو چھیانے کی کوشش کرتے اوراس سے بیہ کہاں لازم آتاہے کہ حضورنے علمی فیض حاصل کیا۔ رہے بعض دوسرے اہل کتاب علماء وربیین ان سے آپ کی ملا قات برائے نام تھی اور خو د حضور صَلَّاللَّهُ عِلَيْهِمُ اسْتِ اعلی اخلاق کے مالک تھے کہ اپنے شدید دشمن سے بھی ملتے تو خندہ بیشانی کا مظاہرہ کرتے۔ اسی طرح اہل کتاب کے بعض عالموں سے چاہے وہ غلام ہی کیوں نہ ہوں ملا قات ہو جاتی تو ان کی عظمت کا بھی آپ یوراخیال کرتے تھے۔ لہذایہ بات و ثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ شروع سے ہی اللہ تبارک و تعالی خصوصی نہج پر آپ مُنَّا عَیْم کی تربیت کررہاتھا اور آلائشوں سے آپ کے قلب و نظر اور فکر وخیال کو مصفی کر دیا تھا،اس لیے باطل افکار کے جذب کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پھر جب آپ

نبوت سے سر فراز کیے گئے تو گو آپ منگا لیڈی امی سے ، مگر آپ کوجو معلومات حاصل ہورہی تھیں وہ بواسطہ وی ہورہی تھیں جے فرشتہ وحی لے کر آتا اور بعض وقت براہ راست آپ منگا لیڈی کے قلب اطہر میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی۔ جب یہ صورت ہو تو لا محالہ یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ تعالی نے ایک امی پرہی نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیاتا کہ دنیایہ تسلیم کرلے کہ اللہ کی قدرت دنیا کی ساری چیزوں امی پرہی نبوت کے سلسلہ کو ختم کر دیاتا کہ دنیایہ تسلیم کرلے کہ اللہ کی قدرت دنیا کی ساری چیزوں پر محیط ہے اور جو کچھ دنیا میں ہو تا ہے اور ہو تارہے گاوہ سب آسی کے ایما اور اشارے سے ہو گا۔ رہے آپ کے بعض رفیق جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہو گئے یا آپ کا اپنی زوجہ مطہر ہاریہ قبطیہ سے علم حاصل کرنا محض الزام اور تعصب ہے۔ ان میں کوئی اس لاکن نہ تھا کہ وہ حضور منگا تا پڑی کو علمی فیض پہنچا سکے۔

※ ※ ※

#### مأخذومر افجع

- (1) شبلی نعمانی، سیر ة النبی، ندوة المصنفین، شبلی اکیڈ می،اعظم گڑھ،۳۰۰ ۲ء،ج:۱،ص:۱۲۱
- (2) و اکثر التهامی نقره، مستشر قین اور قرآن، (عربی اسلامی علوم اور مستشر قین (مجموعه مقالات
  - عربی)مترجم: ڈاکٹر محمد ثناءاللہ ندوی) توحید ایجو کیشنل ٹرسٹ، کشن گنج، بہار، ۴۰ ۲ء، ص:۱۲،
    - (3) ابی عبدالله محمد بن اساعیل، صحیح ابخاری، کتاب الوحی، باب کیف کان بدء الوحی
      - (4) ايضا، كتاب المناقب، باب عمرة القصنا

ج:۱،ص:۲۵ماورص:۲۵۰

(7) سيرة النبي، ج:٣، ص:٣٦٢

(8) محمد بن عيسى الترمذي، جامع الترمذي، كتاب الماقب، باب ماجاء في بدء نبوة النبي

(9) محمد بن اسحاق بن يبار، سيرت ابن اسحاق، ملي پبليكيشنز، نئي د ملي، ٩٠٠ ء، ص: ٨٦

(10) ابوالفداء اساعيل بن كثير،البدايه والنهاية، دارالريان للتراث، قاهره،١٩٨٨ء، ج:١،

جزو:۲، ص:۳۲۷ – ۱۲۲۳

(11) ابی جعفر محمد بن جریر الطبری، تاریخ طبری (تاریخ الرسل والملوک) دارالمعارف، قاہرہ،

۷۷-۱۹۷۱/،ج:۲،ص:۸۷۲-۱۹۷۸

(12) ايضا، ص: ۲۸۰

(13) محمد بن الباقي الزرقاني، شرح مواهب اللدنيه، مطبعة الازهرية، مصر، ١٣٢٥ه، ج:١،

ص:19۵

(14) سيرت صَلَّالَيْنَةِ مَا بن اسحاق، ص: ٦٨

(15) شرح مواہب اللد نیہ، ص:19۵

(16) سيرت سرور عالم صَلَّى عَلَيْوَم، ج:٢،ص:٨٥

(17) شيخ محد الغزالي، فقه السيرة،مطبعة حسان، قاہره،٢١٩١ء،ص:٨٨

(18) ايضا، ص: ۲۹

(19) سيرة النبي صَمَّا لِيَّنْكِمُ ، ج:١،ص:١٢٨

(20) اايضا

33

(21) فقه السيرة، ص: ٢٩

(22) ايضا

(23) و النبوية مَلَّالِيْكِمْ ، و مضان البوطي، فقه السيرة النبوية مَلَّالِيْكِمْ ، دارالفكر المعاصر، بيروت لبنان،

۱۹۹۱ء، ص:۸۳

(24) قاضى محمد سليمان سلمان منصور بورى، رحمة للعالمين صَلَّاتَكُمْ ، فريد بك دُيو، د ملى، ١٩٩٩ء،

ج:۱،ص:۲۳

(25) ايضا

## کے اتعلیاتِ نبوی صَلَّاللَّهُمْ پر مسجیت کااثر ہے؟

34

- (26) وْاكْتْرْ مُحْدِ حَميدِ اللَّهُ، مُحْدِ رسول اللَّهُ صَلَّى عَلَيْكِمْ، فريد بك دِّيو، د ملى، ٣٠ ٢ء، ص: ١٣–١٥
- (27) وْاكْتْرْ مَحْمِهِ اللَّهِ، بِيغْمِبِرِ اسلام صَلَّى لِلْيَتِمْ، مَلَى بِبليكىيسنز، ننى د، مِلى، ٩٠ ٢ء، ص: ٥٩– ٢٠
  - (28) سيرة النبي صَلَّى عَلَيْكِمْ ، ج: ٣٠ ص: ٣٦٢

\* \* \*